https://ataunnabi.blogspot.com/



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



ifselslam

3

| 0 | 8-88-88-88-88-88-88                                                                                                                                                                          | 3>  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8 | بسم اللــه الرحمــن الرحيــم                                                                                                                                                                 | 8   |
| X | الْحَمُدُ لِلَّ وَكُفَى وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ. عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى خُصُوصًا عِلَى حَبِيدِهِ وَرُسُولِهِ سَيِدِنَا وَمُؤَلَانَا مُحَمَّدَ نِ الْمُصَّطَفَى وَعَلَى الِهِ | X   |
| 8 | خُصُوصًا عَلَى خِبِيدٍ، وَرُسُولِهِ سَيِينَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٌ نِ المُصَطَفَى وَعَلَى الهِ                                                                                               | 100 |
| X | وَاصْحَابِهِ الدِيْنَ قَامُوا بِالصِّدْقِ وَالصَّفِي -                                                                                                                                       | X   |
| 8 | "مَنُ يُعَظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنهَا مِنُ تَقَوَى القَلْوَبِ" (١)                                                                                                                       | 100 |
| X | جس نے اللہ کے شعار کی تعظیم کی بے شک اس کا تعظیم کرنادل کا                                                                                                                                   | X   |
| 8 | تقوى اور دل كاايمان ب يه بات تو هر مسلمان كو معلوم ب كه الله كى تعظيم                                                                                                                        | 100 |
| X | یفینا ایمان کی روح ہے۔ مگر کیا اللہ تعالی کے شعائر کی تعظیم بھی ول کا ایمان                                                                                                                  | 1V  |
| 8 | اوردل کا تقوی ہے؟ اے طے کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ شعائر ہیں                                                                                                                             | 1   |
| X | كيا؟وه بھى الله بى بي يالله كے سوا كچھ اور -جوہر طرح سے اللہ سے غيريت                                                                                                                        | V   |
| 燹 | رکھتے ہیں یہ تومانناہی بڑے گاکہ وہ اللہ کاغیر ہیں۔ مگر میں توبیہ کہتا ہول کہ                                                                                                                 | 8   |
| y | ہر گزوہ ایسے غیر اللہ نہیں جیساتم سمجھ رہے ہواگر ایسے غیر اللہ ہوتے تواللہ                                                                                                                   | V   |
| 燹 | کی بارگاہ میں ایسے غیروں کی گزر ہی کمال، پول توسب کے سب جنہیں آپ                                                                                                                             | 8   |
| X | غير سمجھتے ہيں وہ غير منيں بايحہ ان ميں كتنے اہل الله ہيں۔ تواب ميں يہ عرض                                                                                                                   | Y   |
| * | كرناچا بتا ہوں كه جم كواورآپ كوغور كرناہے كه جن شعارُ كى تعظيم كالله                                                                                                                         | 8   |
| X | تعالی نے ہمیں تھم دیاوہ شعائر ہیں کیا چیز۔اور دوسرے سے کہ اس کی تعظیم                                                                                                                        | y   |
| 燹 | س س طریقے ہے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے؟۔                                                                                                                                                | 8   |
| V | اس لئے میں آج تھوڑی ویر تک اس سلسلے میں آپ کا وقت لینا                                                                                                                                       | V   |
| 燹 |                                                                                                                                                                                              | ₩   |
| V | چاہتا ہوں اور بیہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کو ایک خاص<br>: مصل قد منا منام میں کہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کو ایک خاص                                                        | 8   |
| 8 | نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کا شعائر کہلاتی ہے اللہ سے جتنا گہر العلق ہو گا                                                                                                                 | 燹   |
| V | اس کے شعار ہونے کی قوت ای قدر بردھ کے گیاور جتنا کمزور تعلق ہو گااسی                                                                                                                         | 8   |
| 8 | قدراس کے شعار ہونے میں کمزوری واقع ہوگیاب آئے میں                                                                                                                                            | 8   |
| 8 | (۱) پِروندار کوڻ ۱۱ سوروا ٿ                                                                                                                                                                  | 8   |
| 9 | \$~88~88~88~88 <del>~</del> 88                                                                                                                                                               | 3   |

بسم الله الرحمن الرحيم سلسلهاشاعت نمبر 129 آ ثاروتركات كى شرعى هيئيت نام كتاب محدث كبير حفزت علامه ضياء المصطفا قادري دامت بركاتهم العاليه خطاب مولا ناشمشاداحدمصاحي ات فيضى كرافكس دربارماركيث لاجور سرورق صفحات تعداد 1100 دائرة المعارف الامجدية كحوى يويي انثريا باراول ماسمارها كور 2004 ولا يور باردوتم وعائے خیر بحق معاونین ادارہ شرف اشاعت اداره معارف نعمانيدلا مور بیرون جات کے شاتقین مطالعہ 10 رویے کے ڈاک ٹکٹ ارسال فرما کرطلب فرما کیں۔ ملنے کا پہت اداره معارف نعمانيه 323شاد باغ لا مور

4

پچر کتنی عزت واحترام کے ساتھ اس کو سپر د خاک کرتے ہیںاور جس جگہ اس بندے کوآپ نے سپر د خاک کیا ہے اب وہ جگہ کیسی ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اس مسلمان کی قبرنئ ہو کہ پرانی اس پر چلنا جائز ہے ؟اس پر بیٹھنا جائز ہے ؟اس پر لیٹناجائزے ؟اس پر د کان بیانا جائزے ؟اس پر مکان بیانا جائزے ؟ ہر گزشیں به سب جائز کیا ہو نکے اس پر مدرسہ بنانا بھی جائز تہیں مجد بنانا بھی جائز نہیں؟ توسوچو کہ اے آگرچہ محبوبیت کااونجامقام نہیں ملا۔ ایک گنگار محبوب ہے بہت حقیر سامحبوب ہے مگر اللہ نے الی عزت دلائی کہ ہر مسلمان کے لئے ناجائز کر دیا کہ اب اس کو قدم ہے روندے اور کوئی ایساکام کرے جواس ل تعظیم کے اوپر اثرانداز ہو ، کیاآپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ غوث وقت تھایا کوئی قطب عالم تھا؟ پایادشاہ زمانہ تھا؟ تہیں! بلحہ صرف اور صرف اس کے پاس ایک معمولی محبوبیت کی خونی تھی جس کی وجہ ہے اس کی شان سے ہوگئے ہے۔ اگرالله تعالی کواییخ محبوبول کی یاد گاریں قائم رکھنا مقصود نہ ہو تا تو اس مسلمان کی قبر نه بهائی جاتی مسلمانوں کو در خنوں پر ایکا دیا جا تااور چڑیاں کھا کھا کراہے حتم کر دیتیں ،یادریامیں بہادیاجاتا، یاآگ کی نذر کر کے اس کی راکھ اڑا دی جاتی کہ کوئی یاد گار قائم نہ رہے ............ مگر اللہ نے یاد گار قائم رکھنے کے لئے اور عزت کا سامان فراہم کرنے کے لئے قبر میں د فن کراہای کے بعد وہ لاشہ نہ معلوم کس حالت میں ہے مگر جنازہ جس ز مین میں و فن کیا گیاہے اس زمین کی بھی عزت بڑھ کئی،اب اس زمین کے ساتھ آدی بوے ہی عزت واحرام کے ساتھ پیش آتا ہے اس لئے میرے آقا سرور کائنات صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں "کَنْتُ نَهَيُّةً كُمُّهُ ارَةَ الْقُنُورُ الْأَفُرُورُورُهُ

سلیلے میں آپ کو یہ بتادوں کہ اللہ تعالی نے اسے تحبوبوں کے معاملے کو ہی تظیم شعائرے تعبیر کیاہے آگر بدیات سمجھ میں ندآنی ہو تو کچھ دیرآپ میری تفتگو سنیں! میں یہ عرض کرناچاہتا ہول کہ اللہ کے محبولال سے تعلق رکھنے والی چیزوں ہے بر کتوں کا ٹھانا اور ان ہے قیف حاصل کرناا بنی ضرور تول میں ان سے مدد مانگنا ، یاان کو وسیلہ بنانا ہی ان کی تعظیم ہے یہ سب میرے دعوے ہیں جو بظاہر آپ کو ہڑے عجیب معلوم ہوتے ہوئے اس کئے میں ہے وعوے کے ساتھ ولیلول کا ذکر بھی ضروری سمجھتاہوں .....بغور ساعت کر س که اگر الله بتارک و تعالی کوایے علاوہ کسی کی تعظیم پندنه ہوتی تودنیاہے ہرایک کی تعظیم کو ختم کر دیتا۔ سوچے کہ ایک سلمان جس نے زند کی میں نہ معلوم کتنے گناہ کئے کھر بھی اس کے پاس محبوبیت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرورے جو گنرگار مسلمان اے ایمان کے رشتے کی بناد پر اللہ تعالی کا بہت ہڑا محبوب نہ سہی مگر وہ محبوب تو ہے۔اس کے پاس دوات أيمان توب أس لئ رب قدري في فرمايا" للله العراة و لرسوله وَالْمُنْهُ مِنْهُنَّ ۚ (1) که عزت الله کے لئے ہے اور اس کے رسولوں کے لئے ہے اوراس کی عطاہے مسلمانوں کے لئے ہے۔ یہ عزت مسلمانوں کو کیوں ملی اور یہ تعظیم کاراستدان کے لئے کیوں مہاکیا گیا؟ صرف اس لئے کہ ان کے یاس دولت ایمان ہے جس کا فائدہ یہ ملا کہ اللہ فرمایا " لِللهِ الْعِزَّةُ وَلَا سُولُهُ وَاللَّمُو مِندُ عِلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ ال جاتا ہے اس کے اوپر موت طاری : و جاتی ہے تواب کتنی عزت کے ساتھ س کو کا ندھادیتے ہیں اور اس کا جنازہ اپنے سر کے قریب اٹھاکر چلتے ہیں اور النيا ولا المري المري الفيا 8>88>88>88>88

ہے اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجۂ لرمه حضرت ہاجرہ اور فرزندار جمند حضرت اساعیل علیہ السلام جوابھی چند بی ایام کے تھے دونوں کو ساتھ لیااور ملک شام سے نکل پڑے علتے رہے ، چلتے رہے جنگلات طے کیے ، میاڑیال طے کیں ، دریاول کو عبور کیا سنگلاخ وادی ہے آ مے برو ھے رہے ریکتانوں کو عبور کرتے رہے بہانک کہ وہاں يهو يج گئے، جمال آج مكه آباد ب اور جس جكه خانه كعبه ب اس كے سامنے ا یک ہول کا در خت تھاوہاں تشریف لائے حضر ت ہاجرہ اور اساعیل دونوں کو و بال رکھاایک یو نلی تھجور اور ایک مشک یانی رتھی دور دور تک وہال نہ در ختوں كايية تفااورنه كهاس كانشان ندياني كايية نه كنوني كايية نه آدمي كايية نه لسي آدم زاد کا پنة نه کسی کیڑے مکوڑے کا پنة صرف اور صرف تین افرادا یک حضرت اراہیم دوسرے حفزت ہاجرہ اور تیسرے ایک تنفے سنے یج حفزت اساعیل علیم السلام تھے دونوں کو وہاں رکھا اور ایک منٹ کے لئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکے نہیں فورا الٹے قدم واپس آنے لگے حضرت باجره ان کے چھے مو کئیں کہتی ہیں " يَا إِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَذَهُبُ وَتُتَرَكَّنَا فِيْ هٰذَا الْوَادِيُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ انْيُسُ وَلا شَيْءٌ " (١) اے ابر البيم بهم كوچھوڑ كركمال جا رے ہیں نہ یمال کوئی مولس و مخوارے نہ لہیں دور دور تک یائی کانام و نشان ے ہم لوگ یمال کیا کریں گے ؟ کیے رہیں گے ؟ حضرت اوراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا جواب کیا دیے مڑ کر انہوں نے دیکھا تک میں ، حفزت باجرہ نے کھر کہااے ایراہیم اس کے بل ہوتے پر چھوڑ کر حارے ہوجانہوں نے مجر کوئی جواب نہ دیا مجر حضرت باجرہ نے کمااے اہر اہیم! یہال نہ ساریہ ہے نہ سائبان نہ یہاں کوئی موٹس ہے نہ کوئی عمخوار یہ

تُذَكَّرُ الْأَخِرَةُ" (١) يلل مين في تمهيل منع كيا تفاكه قبرول كي زيارت مت کرو مکراب زیارت کرو،ارے! پہلے قبروں کی زیارت کرتے ہی کیوں؟ ان میں زیادہ تر کا فرو مشرک تھے ان کی قبروں کی زیارت کرتے اس لئے میں نے منع کیا تھا مگر اب مسلمانوں کی قبریں قطار در قطار ہونے لکیں ہیں اب تم ان کی زیارت کرواور این آخرت کو یاد کرواس لئے کہ میرے آقانے اب قبرول کی زیارت کی اجازت دے دی ہے اب وہ لوگ جنہیں نہ حدیث مجھنے كاشعور اورند بى الهين حديث مين ناسخ ومنسوخ كاعلم، انهول في كهدياكه حضور نے فرمایا" لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورُ" (٢) كه قبرول كى زيارت كرنے واليول يرالله كى لعنت إن الوكول في حديث توسنادى اوروه حديث يادنه رہی کہ میرے آتانے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا مگراب زیارت کرو۔ منع کیوں کیا تھا ؟ لعنت کیوں پیجی گئی تھی ؟اس لئے کہ ان میں کافروں کی قبریں زیادہ تھیں اور کا فروال کی قبرول کی زیارت کا فر کرے گامومن سمیں کرے گا اس لئے میں نے منع کیا تھا۔اب جب کہ ایمان والوں کی شہداکی، محبوبوں کی، صحابہ کی، صحابیات کی قبریں تیار ہو گئی ہیں تواب اس کے بعد ان اہل اسلام کی زیارت کا اذن عام ہے بہر حال میں ایک بات آپ کو بتادینا چاہتا ہوں کہ اگر پ چاہتے ہیں کہ یادگاریں قائم کرنے اور بزرگول سے نسبت رکھنے والی چزوں کو شعائر ہتانے کے سلسلے میں کچھ شواہداور مضبوط ڈلیلیں پیش کردول توآب اٹھائے خاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت عبد اللہ ابن عباس ر صی اللہ تعالی عنما کی بیہ روایت موجود ہے کہ سر دار انبیاء سید عالم صلی اللہ عليه وسلم فرماتے ہيں كه اراہيم عليه السلام كے كھر حضرت ہاجرہ كے بطن (۱) مشكوة بإب زيارة القيور من ١٥٠ مسلم جلداول" فصل في الذباب الى زيارة القبور" ص ٣١٣ (٢) مشكوة من ١٥٣ م 9

كُ ّ رَبَّنَا إِنِيُ أَسُكُنْتُ مِنْ ذَرِّيْتِيُ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زِرُ يَئِتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجُعَلُ أَفَيْدَةً مِّنَ الناس تَهُويُ ا وَارُرُ قَهُوُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ "(۱)اے میرے رب! میں نے ایکی چھ اولاد نالے میں بسانی، جس میں قیتی تہیں ہوتی تیرے حرمت والے یاس!اے میرے رب!اس لئے کہ وہ نماز قائم رھیں تولوگوں کے پچھے وا ان کی طرف ہائل کر دے۔اور اسمیں کچھ چل کھانے کو دے شایدوہ ا ہا نیں یہ دعا کی اور ملک شام کو جلے آئے۔اب میرے آ قاار شاد فرماتے ہیں کہ ہاجرہ اس مجور کی یو تلی ہے اپنی غذا فراہم کرتی رہیں اور تھوڑا تھوڑا یی می کرزند کی گذار بی را بی زهر ملی مواانچه رهی هی ده یا می کتناکام دیتا بهت جلد سم ہو گیا حفزت ہاجرہ کے سینے میں جو دورہ تھادہ بھی خشک ہو گیا، یہال تک کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے پینے کے لئے دودھ کاایک قطرہ بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ شدت بیاس سے اساعیل اس طرح بے چین ہو کر اینے ہاتھ یاول زمین پریٹنے لگے کہ ہاجرہ اس کی تاب نہ سلیں اور ان کے لئے وہ منظر بردا ہی سوبان زوح ہواانہیں سمجھ میں نہیں لیا کیا جائے مالی کہال ہے لا عیں اور پائی کی تلاش میں بے چین و بقر ار ہو لئیں۔ان کے قریب جو بیاڑی تھی اس کانام" صفا" ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے اور چڑھ لئیں اور در خت کے بنچے اینے بیٹے کو بھی و کھے رہی ہیں اور پنجے کے بل ایک ایک کر دور دور تک یانی تلاش کر رہی ہیں یہ کہیں مانی نظر آجائے پایاتی ہتانے والا کوئی آدمی نظر آجائے مگر کسی کا تابیانہ ملاوہ مانوس ہو کروماں ہے واپس لوٹ آئیں کھر خیال آیا کہ سامنے وہ مروہ کی بہاڑی ہے اس پر چلا جائے مگر جب نشیب میں گئیں تو حضرت اساعیل علیہ سلام جودر خت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے نظرے او تجل ہو گئے حضرت (1) ياره ۱۲ اركوع ۱۸ اسوره ايراتيم

کرم ہوا کے جھو نگے آرہے ہیں ہر طرف او کچی او کچی بیاڑیاں ہیں ا کم میں کس کے بل یوتے پر چھوڑ کر جارہے ہیں؟ پھر حفز ت ایر اہیم السلام نے کوئی جواب سیں دیا۔ دنیا کی کوئی دوسر ی عورت ہوتی و كريبان چرك لئك جاتى وامن كهينج ليتى اوريولتى كمال جاتے مو؟ جاتا ہے توساتھ نے کر چلوور نہ تہیں ہمارے ساتھ رہو۔ تم کور ہنایڑے گا، مگر وہ اللہ کی نیک بندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی البید مکرمہ تحمیں ان کی شان ہی الگ ہے جب دیکھا کہ کئی مرتبہ سوال کیااور اس کا کوئی جواب نہ ملا تو سمجھ لیا کہ یقیناً اس کے اندر کوئی تکتہ اور رازے اس لئے اب انہوں نے اپناسوال بدل دیااور عرض کیا" آللهٔ آمَرَكَ بهذا"(۱) که اے ابراہیم اکیااللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم دونوں کو یہال چھوڑ آؤ واب حضرت ابراہیم کے قدم رک گئے مڑ فرماتے ہیں "نَعَمُ" ایک لفظ میں جواب دیدیا" ہاں" الله تعالی کا حکم ہے۔ دنیا کی کوئی اور عورت ہوئی تواس وقت آیے ہے باہر ہو جانی کہ غلط لہتے ہو ، اللہ کو ٹی ظالم و جلاد نہیں ہے کہ ایسا حکم دے گا مگر اللہ کی صاحب تو کل ہندی کی شان دیکھو جیسے ہی حضر ت ابراہیم کا یہ جملہ سنا کہ "بال" یہ اللہ عم ہے توجو قدم آگے ہوھے تھے جم گئے صبر و توکل ہے لبریز ہو کر کہتی ہیں ذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا" جب الله عي كاظم ب تواے ايراجيم كوئي يرواه حيس بي جارا رور د گار ہمیں برباد حمیں ہونے دیگا ابراہیم علیہ السلام چلے جارہے ہیں اور مڑ ں دیلے رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ ای بول کے در خت کے سیجے جو تی چھوٹی دیوار کے آگے تھاالئے قدم داپس آگر بیٹھ کئیں۔اہر اہیم علیہ سلام جب بہت دور يموي كئے جمال سے الن كے بيوى سے نظر نہ آتے تھے تو پیاڑ کی اوٹ میں پہونچ گئے اور کعبے کی سمت راخ کر کے گھڑے ہو گئے

الله میں سے بین توجو محص بیت الله شريف كا حج كرے ياعمره كرے تو صفااور م وہ کاطواف کرے۔ مجھے بتائے !کہ صفااور مروہ شعائر اللہ میں سے کیے ہوگئے ؟ک الله تعالى نے اس يراني كوئي وى ، كوئى كتاب اتارى تھى ؟ الله تعالى نے ان كو کیا عطا کیا تھابس ہی نہ کہ اپنی ایک محبوب بندی کے قدم ہے ا ن کویامال رادیااوران کے قد مول ہے انہیں نسبت ہوگئی تواب وہی صفااور مروہ اللہ کے شعار ہیں اور وہ شعار ہیں کہ اللہ نے ہاجرہ کی یاد گار اور ان کی اس نسبت کا تعلق ایبامضبوط و متحکم کردیا ہے کہ ہاجرہ نے خواہ کسی کام کے لئے دوڑ لگائی ہو مکراب وہ بیاڑی عبادت کا جزے، مجھے بتاؤکہ محبوبوں سے نسبت رکھنے والى چيزيں خدا كى عبادت كاجزين جائيں اور شعائر الله كهلا ئيں بات بس اتنى ی ہے کہ اللہ چاہتاہے کہ محبوبوں کی یاد گاریں قائم رہیں اور لوگ اشیں عظیم کے ساتھ قائم رھیں۔ زمین سے البتے ہوئے یالی کی طرف جب حضرت ہاجرہ دوڑنی ہوئی ائیں توانہوں نے اوھر اوھر سے ریت میں بغیر چشمہ کے کر دباندھ بمادیا۔ مير \_ آقا فرمات بي " لَوْ تَركَتُ ف لَكَانَ خَيرًالِبَعِينَ ي الله كى رحمت ہاجرہ پر ہوکہ چھوڑ دیش توزمزم کایائی اہل اہل کر انتا تھیل جاتا کہ دور دور تک کھیل جاتا، حضرت ہاجرہ نے جب روک دیا تو اب بابعد ہو گیاہے ... یانی بھی نکلا تو دیکھو قدم اساعیل سے نبیت ہوگئ لہذاآب ا زمزم قدم اساعیل کی یاد گار ہے تواب اس یاد گار کی عظمت دیکھو کہ دنیا کا ہر پانی پوتوبیٹھ کر پو مگر جب زمزم شریف ہوتو کھڑے ہو کر پیو! ...... آپ

باجرہ نے مروہ کی طرف دوڑ لگائی تاکہ جلدی ہے میاڑ کی طرف پیو یج جائیں اور وہال سے بیٹا بھی نظر آئے اور یانی کی تلاش بھی جاری رہ اس لئے دوڑ کر وہاں پہونچ کئیں مگروہاں بھی مایوسی ہوئی ایک ایک کر دیکھانہ کہیں یائی نظر آیانه کوئی یائی بتانے والاآدمی آخر ناامید ہو کرالئے قدم واپس لوٹ آئیں در خت کے نیچے ویکھا تواسمعیل پاس سے تؤب رہے ہیں اور ان کی بھی اس طرح سے بندھ منی کہ جیسے اب روح نکلنے والی ہے حضرت ہاجرہ بالکل بے چین اور پریشان ہو گئیں پھر صفایر لوث کر گئیں اور صفاے مروہ پر اور مروہ ہے صفایر .... يمال سے وہال بے چينی ميں چکر لگار بی ہيں دوڑ لگائے چار ہی ہیں کہ استے میں انہیں کچھ سر سر اہث محسوس ہونی کہ ایک فرشتہ آیا اور حضرت الممعيل عليه السلام اپناياون زمين ير مار رے بين تواب المين مروہ سے چیک نظر آئی دوڑی ہوئی وہاں ہے آئیں کیاد میصی ہیں کہ یاول کے نے سے چھٹہ اہل رہاہے میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو! حج كرنے والا عمره كرنے والا صفااور مروه كى دوڑ كيول لگاتا ہم بتائيں تم كو؟ فرماتے ہيں اس لئے كه باجرہ نے وہاں تلاش آب ميں دوڑ لگاني هى اب تم لوگ مجھے بتاؤ كه ماجرہ نے صفالور مروہ بودور لكائي تھيں كيا ج كى نیت ہے لگائی تھیں ؟ احرام باندھ کر لگائی تھیں؟ عمرہ کے لئے لگائی تھیں؟ عبادت کے طور پر لگائی تھیں ؟ نہیں باعد وہ یائی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھیں اب اس دوڑ لگانے کو اللہ تعالی نے اس طرح پیند کیا کہ اس کوانی عبادت کا ایک جزواہم بہادیااب کوئی جج کرنے والا جج کرے ، عمرہ کرنے والاعمرہ کرے تواس کا مج وعمر واس وقت تک قابل قبول سیس ہو گاجب تک که حضرت باجره كى يداواند يورى كرے - قرآن فرماتا ج - "إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَواعُتُمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ بِهِمَا " (١) صفااور مروه شعارً の見のタヤとダットの人(1)

میں بہت ہے متحر ک بالارادہ قسم کے مسافر تیرتے نظر آتے ہیںاوپر نیجے وائیں ہائیں جالا پڑ جاتا ہے عجیب بدیو پیدا ہو جاتی ہے مگر زمز م وہ پاتی ہے کہ اسے خواہ کسی یو تل پاکسی چیز میں رکھو کسی بھی طرح پیک کر کے رکھونہ بھی یٹراپڑے نہ بدیوآئے نہ زہر پیدا ہو ؟ کیول ؟اس لئے کہ وہ دنیاوی یانی نہیں جنتی یانی ہے یمی وجہ ہے کہ صرف پیاس بچھانے کاسامان نہیں بلحہ بھوک ختم رنے کا بھی ذریعہ ہے۔اعلی حضر ت رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں الہ آباد کے عظیم الشان عاشق رسول حضرت مهاجر کمی علیه الرحمه سی الدلائل، جن کی کتاب الاکلیل علی حافیة مدارک الترزیل ہے وہ یمال سے ججرت گئے دس سال مکہ معظمہ میں رہے ان دس سانوں میں سات سال اس طرح گذراکہ انہوں نے نہ دودھ پا،نہ تھجور کھائی، نہ روئی کھائی نہ کوئی واندوغله صرفآب زمزم يعية رب، سات سالول تك سواع آب زمزم کے کوئی غذا نہیں استعمال کی .....اب ہمیں بتائے کہ کیااس سے پیت مہیں چلا کہ زمز میانی بھی ہے اور کھانا بھی، اور کیوں نہ ایسایاتی نکلے کہ اس وقت حضرت اساعيل عليه السلام كوصرف ياني كي ضرورت حهين تهي بلحه غذ کی بھی ضرورت تھی، اس لئے اللہ تعالی نے وہ پائی نکالا جس میں دودھ کی غذائيت بھي ہے اور يائي كى مائيت بھى تؤاب نبى كے قدم كى بركت ويلھوك آدمی آگر بھو کا ہے توز مزم کی لے ، پیاسا ہے توز مزم کی لے ، پیمار ہے توز مزم بی لے، کم علم بے توزمز م لی لے، کم عقل ہے توزمز م لی لے، دشمنوں سے مغلوب ہو توزمزم لی لے ،بولو! دنیا کے نسی یائی کے اندرا تی صلاحیت ہے اللہ تعالی نے ایسے مانی کو کیوں ماقی رکھااس کئے کہ یہ ایک نبی کے قدم کا ے ہےا ہے باقی رکھنا ہے اس کا قیض عام کرنا ہے اس کی تعظیم کرائی ہے۔

میں گے جناب وضو کا یانی بھی تو گھڑے ہو کر پیتے ہیں مکر پوچھ سیجئے ہے تلاش کر لیجئے فقہ کی کمایوں میں وضو کا بچاہوایا ٹی اگر تیمر کا ایک دو کھونٹ بیناے تو کھڑے ہو کریٹے اور پاس بھانے کے لئے بیناہے تو بیٹھ کریٹے ..... مروہ زمزم ہے کہ اگر آدمی پیٹ بھرنے کے لئے ہے کھڑے ہو کر یے تبر کا یے تو کھڑے ہو کر .....اور یہ یادگار ہزاروں سال ہے چلی آر ہی ہے ذرااس قدم کی یاد گاراور اس کی بر کت تودیکھئے لہ جس زمین پر دور دور تک یائی کانام و نشان تک نہیں پھر ملی زمین کہ جس پر بھاوڑا کے کربورنگ کے تمام اسلح پرزے فٹ نہ کر سکے .....ایک سنھے ہے بچے نبی ابن نبی رسول ابن رسول کی شان سے کہ قدم لگ گیا تویائی ابل رہاہے اور و نیا کا ہریائی البتاہے تواینے خزانے کے اعتبارے اور یہ یالی ایسا ے کہ ہروقت موٹے موٹے پائپ کے ساتھ ۲۴ گھنٹے چلتار ہتاہے مگریہ بھی نہیں سنا گیا کہ اس میں حظی آئی ہے۔ بھی وہ پائی کم ہوا کیوں ؟ سنئے مجھے ایک حدیث یادآگئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کایانی جنت سے حجر اسود تک آتا ہے اور حجر اسود سے چاہ زمزم میں ،جب وہ جنت کایائی ہے تو پھر مجھے ہتاؤ کہ وہ یائی حتم کیے ہو ؟ اور جنت کا یائی دنیا میں تلاش كرتے رہولہيں نہ ملے گا مكر نبي كا قدم جمال لگ جائے تووہال جنت كا یانی اہل بڑے اللہ کے نبی حضرت اساعیل علیہ السلام کامبارک قدم سرزمین مکہ میں خاند کعبہ کے قریب زمین سے مس مواجئتی یائی نکل بڑا آج تک زمزم کے نام سے موسوم ہے اور پوری دنیا کوشاد کام کررہاہے یہال سے بعد جلاکہ جنت نبیول کے قد مول ہے وابستہ ہے(صلوات اللہ صیم الجمعین) کپر په نکته کھی ملاحظه کرتے چلیں که د نیا کاہر مالی کچھ د نول میں سڑ جاتا۔

و سلم فرماتے ہیں کہ جننے لوگ وہاں آباد تھے سب سے زیادہ خوبھورت اور سب سے زیادہ صحت منداگر کوئی نظر آتا تھا تووہ حضر ت اساعیل علیہ السلام تنے حضرت اساعیل علیہ السلام ہے ہوجرہم کے لوگوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کر دی ...... پچھ د نول بعد حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے ول میں خیال آیا کہ چلو ذرا بیٹے کی خبر گیری کرلیں ...... تشریف لائے تودیکھا کہ اساعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک عورت ہے اور وہ خود کھر میں موجود تہیں ہیں فرمایا کہال ہیں اساعیل ؟ عورت نے جواب دیا کہ وہ کھر میں نہیں ہیں کام سے باہر گئے ہوئے ہیں شکار وغیرہ کرنے گئے ہیں کما، اچھاٹھیک ہے تم لوگول کی زندگی لیسی گذر رہی ہے؟ کھاتے پیتے کیا ہو؟ عورت نے کمایوی خراب زندگی ہے بہت پریشان کن حالات ہیں اور شکار کا کوشت کھا کھا کر طبیعت بجو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کما اجھا تھیک ہے اساعیل آجائیں تو ان سے سلام کبدینا اور کبدینا کہ درواز علی چو کھ بدل ویں ابر اہیم علیہ السلام یہ کمہ کرواپس چلے گئے۔ جب حضرت اساعیل علیه السلام والیل گھرآئے توسارا گھر خوشبو ے معطر تھاآپ گرون اٹھا کر مڑ مڑ کر خوشبو کا لطف لیتے رہے، فرمایا ہے ہوی میری غیر موجود کی میں کون آیا تھا؟ کہاا یک کمبے سے بوڑھے آدمی آئے تھے کہا کہ انہوں نے کچھ کما بھی ؟عورت نے کہامان!...... یوچھ رہے تھے کہ زندگی کیسی گذررہی ہے ؟ کھانے یینے کا کیا حال ہے ؟ میں نے کہا کہ بوا خراب حال ہے، بوی خراب زندگی ہے کھانے مینے کو شکار کے گوشت کے سوا کچنے نہیں ماتا توانہوں نے پھر کیا کہا؟ کہا کہ آپ کو سلام کہمر حلے گئے اور یہ کہر گئے ہیں کے روائے کی جو کھٹ بدل دیں، حضرت اساعیل نے

میرے آقا صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب چھے د نوا تک حضرت ہاجرہ اینے بیٹے اسلمعیل کولے کروہاں تھیں کہ اسنے میں قبیلے بنی جد ہم کاوبال سے گذر ہوااہے فضامیں ایک اڑئی ہوئی چڑیا نظر آئی قبیلہ کے سر دارئے کما جاو۔ او هر فضامين چرايا كيول اثر رہى ہے؟ معلوم ہو تاہے كه فریب میں لہیں یاتی ہے وہ آئے اور دیکھا کہ ایک عورت اینے نتھے یچ کے ماتھ ایک کنونیں کے پاس سکونت پذیرہے وہ سر دارآئے اور عرض کیا کہ ے ہاجرہ تمہارے پاس یاتی کا بہترین خزانہ ہے اگر اجازت دے دو تو ہم لوگ بھی اپنا جھو نپڑا ہیں پر لگائیں اور ہم لوگ بھی ہیں رہ جائیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوگا اگر تم لوگ رہ جاد ہم صرف مال بيط بين ، بردااداس ماحول رہتاہے تمہار ابورا خاندان ہے عور تيں ہیں، یج ہیں تم لوگ رہو کے تو ہمارے لئے بھی دل بھی کا سامان فراہم ہو جائے گا مگر شرط ہے ہے کہ تم یانی تواستعال کرنا مگر اس یہ اپناحق مت جمانا یعنی ہے مت کہنا کہ کنوئیں میں میرائھی حصہ ہے۔ (۱) كنوال ميرارے كاميرى طرف سے سب كوياتى يينے كى اجازت رے کی ان لوگوں نے کہا شرط منظور ہے ...... آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے کہ جاجا جس کی لا تھی اس کی بھینس ، ایک عورت ہو کر اپنا م جناتی ہے چلواب تم کویائی بھی نہیں پینے دیں گے مگر وہ زمانہ تھاامن و انصاف کااور جگه بھی تھی امن وامان کی اور گھر بھی تھاخدا کا ، وہاں پر کسی ظالم لو بھی علم کی ہمت نہ ہونی .....اس لئے وہ لوگ بھی آگر وہال آباد ہو گئے۔ حضر ت ماجرہ کا کچھ دنوں بعد انقال ہو گیا حضر ت اساعیل علیہ السلام ہوی تیزی کے ساتھ بوھتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔میرے آ قاصلی اللہ علیہ

🔕 بتاوں کھر میں اتنابی ہے مکرآپ اس کو کھالیں تو طبیعت خوش ہو جائے گی ، تب آپ نے تناول فرمایا پھر فرمایا میں واپس جارہا ہوں جب اساعیل آئیں تو ا نہیں سلام کہدینااور کہدینا کہ اینے دروازے کی چو کھٹ کی حفاظت کریں وہ ا تناکہ کر چلے گئے مگر جب اساعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو پورا گھر خوشبو ے معطر تھاآپ خوشبوے لطف اندوز ہونے لگے فرمایاے میری بیوی کون بزرگ میری عدم موجود کی میں آئے تھے کہ ہمارا کھر خو شبوے معطرے؟ فرماتی ہیں ایک یوڑھے قد آور ہوے ہی حسین و جمیل بزرگ آئے تھے فرمایا تو کیا ہوا؟ کہتی ہیں وہ آپ کے متعلق یو چھ رے تھے میں نے کہا کہ وہ شکار کرنے مے ہیں انہوں نے یو چھالیسی زند کی گذرر ہی ہے؟ میں نے ایسے ایسے بتایا تو انبول نے دعادی اور میں نے کھانے کے لئے ایک گوشت کا فکر ادیا نبول نے تناول فرمایااور به که کر گئے ہیں کہ اساعیل کو سلام کہنااور میری طرف ہے بہ وصیت کردیناکہ چوکھٹ کی حفاظت کریں، حضرت اساعیل فرماتے ہیں تم جانتی ہووہ کون تھے ؟ توانہوں نے کہا کہ میں تواشیں شیں جانتی ہول فرمایاوہ میرے والد ہزر گوار ابراہیم تھے وہ مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ تو نیک اورا کچھی عورت ہے کہ میں تجھے گھر ہے نگلنے نہ دول اور میں تیری حفاظت کرول پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمے دورے کے بعد دوبارہ آئے .... میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اساعیل زمزم کے کنونیں کے پاس بیٹھا ہے تیر کی نوک ٹھیک کررے بتھے اتنے میں ابراہیم علیہ السلام پہو نچے باپ اور پیٹے دونول کلے مل گئے فرمایا کہ اے میرے فرزند ار جمندالله تعالى نے مجھے کچھے کرنے کا حکم دیاہے عرض کی اے والد ہزر کوار! اللّٰہ کا حکم ضرور پورا تیجئے تو فرمایا بیٹا! میرے اس کام میں مدد کرو، فرمایا میں

ما "اِلْحَقِيُّ بِأَهْلِكِ" (١) جاائينات كي كفرره مين نے تجھے طلاق ديا مجھے بيہ حكم ملاے کہ مجھے اپنے کھرندر ہے دول۔ ہوجر ہم کے لوگول نے ایک دوسری لڑی سے شادی کرادی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ خیال آیا کہ چلیں بیٹے کی خبر گیری کریں ابراہیم علیہ السلام چلے جب پہونچے تو دیکھا کہ یمال اساعیل کے گھر ایک نئی عورت ہے اساعیل نہیں ہیں حضرت ابراہیم عليه السلام يو جيت بين توكون ب ؟ تواس عورت في جواب ديااساعيل كي مدى،اساعيل كمال بين ؟عورت نے جواب ديا شكار كے لئے گئے بين فرماياتم لوگوں کی زندگی کیسی گذر رہی ہے ؟ تو کمابوی شاندار زندگی قابل رشک زندگی، قسمت والول کو بھی ایسی زندگی ملتی ہے ، فرمایا کیا کھاتے ہو ؟ کہا ارے یہ کیا یو چھتے ہیں کیا کھاتے ہو؟ لوگ رہے ہیں اور ہم لوگ روز شکار كا كوشت كھاتے ہيں فرمايا اللہ تعالى تم لوگول كى زندگى ميں خوب بركت وے میرے آقار شاد فرماتے ہیں اے مکہ والو! سن لو مکے میں پچھے پیدا نہیں ہو تا مگر کے میں کوئسی روزی ہے جو نہیں ملتی، اس کے بعد فرمایا "هٰذَا دُعَامُهُ أبينكُمُ إِبْرَاهِيئمٌ" يه تمهارك باب ابراہيم كے دعاكى بركت ب جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیوں کی ؟ صرف اس لئے کہ اساعیل کی موی نے کھانے مینے کی تعریف کردی، توخوش ہو کرانہوں نے دعاکردی الی دعاکی کہ اب قیامت تک مکہ والول کے لئے روزی تنگ نہیں ہو عتی اب حضرت اساعيل عليه البلام كي بيوى كي فيروز بختى اوراطاعت شعاري کاجذبہ دیکھئے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیوی آگے بردھیں یانی پیش کیا اور گوشت کا مکرالا کر دیااور نهایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور! کیا

الك مقام ارايم كے لئے" الله بينة" تس بلحد آيات بينات فرمار باب، ایک مقام اراہیم ہے مگر اللہ تعالی اے دلیل تہیں بلعد کھی ہوئی دلیلیں فرمار ہاہے۔ کیا مطلب؟ ایک مقام ابراہیم اسے اندر نه معلوم مننی ولیلول کو سمیٹے ہوئے ہے اب دیکھو کہ یہ پھر اساعیل علیہ السلام کے قدم سے پامال ہواہ ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہوئے تو لٹنی عزت سے اللہ رب العزت قرآن مين فرماتا ب وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي (١) ال كعب کے طواف کرنے والو!اگر حمیس اپناطواف قبول کراناہے تو مقام ایر اہیم کو ا پنی نماز کا قبلہ بنالو، کعیے کا تم نے طواف کیا تو کعبہ بنانے والے ابراہیم کے نثان قدم كو قبله كيول تهيل مايا؟ يملے تم اے قبله منالو تمهاراكيا مواطواف قبول ہوگاءاب ذراد میصو کہ اللہ نے کس طرح محبوبوں کی نشانیوں کی عزت کروائی کتنی تعظیم کرائی کتنے ہزار سال گذر گئے ، چار ہزار سے زیادہ زمانہ بیت گیا، دنیا کمال سے کمال گئی ؟ کتنے بادشاہوں کے قلعے زیر زمین ہوگئے، مگر مقام ابراہیم آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے کیوں ؟اس لئے کہ میرے بروروگار نے اے محفوظ کر رکھا ہے لہذا جب تک کعبد رے گا کعبد بنانے والے ار اہم کانشان قدم بھی رہے گا۔ ایک سوال کاجواب دیتے جائیں کہ کیااللہ کے گھر میں نعت الی ميں؟ كعبد ميں كون ى نعمت سيں؟ كيا أخرت كى نعمت سيں كد دنياكى نعت حبیں؟ جلدی کی نعت حبیں کہ دیر کی نعت حبیں؟ ارے خدادے رہاہے جو ما تلو کے یاو گے۔ ہے کہ سمیں ؟ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں غیراللّٰہ کی کیاضرورت تھی؟ ایک طرف ای کعبے کے سامنے بیت اللّٰہ کے سامنے ایک نشان قدم ابراہیم موجود تؤ دوسر ی طرف استعملی کامیئر زمزم (1) אנפות לל בון יפנה (1)

ضرور مدد کرونگانو فرماتے ہیں کہ کعب کی دیوارس کر کئیں ہیں۔اللہ نے مجھے عم دیا ہے کہ اس کی جوڑائی کرواس میں تم کو میر ک مدد کرنی ہے اب میرے آقاار شاد فرماتے ہیں اساعیل پھر کی ایند کاٹ کاٹ کر لاتے اور حضرت اہراہیم اس کی جوڑانی کرتے باپ بیٹادونوں کعبہ بناتے چلے جارہے ہیں ایک اینیں لے کر آرہاہے دوسر اجوڑائی کررہاہے دیواریں اتنی او کی ہو کئیں کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جوڑائی کرنامشکل ہو گیا، تواساعیل عليه السلام الك فكوا يقر كالات مجر حفزت اراجيم عليه السلام فاس كوبير ك فيح ركم ليااب جوزاني الت جارب بين جيے جيے ديوار او كي مولى جار بی ے ویے ویے بھر بھی او تجاہو تاجار ہاہے اور پھر نے حفرت ار اہیم عليه السلام كانتان قدم اين سينے ميں لے ليا،اس پھرير حفزت اراہيم كے قدم کے نشان پڑ گئے () سحان اللہ اب اس کی شان کیا ہے؟ کعب تو ململ موكيا دونوال وعاكرت بي "رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمِ" (٢) اسالله تعب كى تعير بم كررب بين توقبول فرمالے توبيت منف والااور خوب جانة والا ب وعاكر بي "ربَّنا وَابْعَثْ فِيهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَاتِكَ " (٣) السالله إلى توجم ما لئم بين كعبه كوتبادر كلف والاا يك بركزيده رسول یمال بچ دے۔ میرے آقا کے لئے اس وقت دعا ہور بی ہے کہ اے الله ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو تیری کتاب کی تلاوت کرے لوگوں کے دلوں کو تورایمان ہے آراستہ کرے اور دین سکھائے پھر میرے آ قاصلی الله عليه وسلم فرماتے ہیں اب جانے ہو کہ وہ پھر کیاہے ؟وہ پھر مقام ایر اہیم ب مقام ارابيم كربار يل قرآن قرماتاب " فيه اليات بيّنات مُقّامٌ إَبْرَاهِيمُ على على مائ الله كى هلى مونى نشانيال بين يعنى مقام اراميم، (١) خارى جلداول ساب الانبياء ص ٢٥ مر ٥٥ م (٢) إروار ركوع ١٥٥ مورويقر و (٣) إروار كوع ١٥ مورويقر و

بِي يوسف عليه السلام "إِذْهَبُوا بقَمِيُصِي هٰذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَاتِ بَصِيْرًا" (۱) ميرايه كرتاكے كرجاؤ"كرتا" ني تو نہيں تھامگر ني كاكر تاضرور تھاوہ کرتا کوئی ایس چیز تو نہیں تھی کہ اللہ تعالی نے عرش المی پر خاص طور ہے اس کی تربیت فرمائی ہو ......وہ کر تا حضرت پوسف علیہ السلام کے جسم اطهر پر بھی آیا تھا.....انہوں نے فرمایا میراب کر تا لے کر حاہ اور والدیزر گوار کے چیرے پر رکھدو توان کی آئیھیں روشن ہو جانیں کی اورآنکھ کی معذوری حتم ہو جائے گی .....تواب قرآن عظیم فرماتاہے او هروہ کرتا لے کر چلے اد هر سیدنا پیقوب علیہ السلام اپنے چند ہیٹوں سے فرماتے بیں "إِنَّى لَاجِكُ رِيْحَ يُؤسُفَ لَوْلًا أَنْ تُفَنَّدُونِ" (٢) كم مجمح مصركى طرف سے یوسف کی خوشبوآرہی ہے تم لوگ مجھ پر سٹھیانے کا الزام مت ر کھنا کہ بس بول ہی جوش وجنون میں بک رہاہوں سے مت سمجھنا میں بالکل تحجبات كمدر بابول تحور ى در بعدوه كرتاوالآليا قرآن فرماتاب فلمَّا أنْ جاء الْبَشِيرُ ٱلْقَاهُ عَلَى وَجُهِهِ فَارْتَدُّ بَصِيرًا" (٣) تُوجب خُوسَخِرى سان والا یعقوب علیہ السلام کے باس پہو کچ گیا اور کرتا جھولے سے نکالا اور حضرت ایقوب کے چرے پر رکھا۔ "فَارْتَدُّبَصِيرًا" تو ان کی المحس جک تحمیں۔اب مجھے بتائے کہ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا توضرورت لیا تھی اس واقعہ کو قرآن میں ذکر کرنے گئا ہم بریلوبوں کو پیہ دلیل دینی تھی اور یہ بتانا تھا کہ اللہ کے محبوبول سے کیڑے کو بھی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ كيميائے سعادت بن جاتا ہے۔ اب دوسر انکتہ سنو! کہ ایک نبی کے کرتے ہے آنکھیں جگمگاا تھیں (۱) ياره ۱۳ اركوع ۲۳ سوره يوسف (٢)ياره ١٣ اركوع ٥ سور ويوسف (٣) ياره ۱۳ ار كوځ ۵ سور ؤيوسف

موجود، ای بیت الله کے سامنے نشان قدم ہاجرہ موجود، صفا و مروہ موجود، بیت اللہ کے سامنے غیر اللہ کی ضرورت کیاہے جواللہ نے ان غیر اللہ کی نشانیوں کو سجا کے رکھا ہے؟ اپنے گھر کے دروازے بران نشانیول کیا ضرورت ہے؟ تو سنو! میرا پروردگاریہ بتادینا چاہتاہے کہ تم اللہ کے در کی چو گھٹ سیں یا سکتے جب تک کہ میرے محبوبوں کے نشان بائے قدم نہ یالو، جس کو یمال کی برکت تہیں ملی ہے وہ ان محبوبوں کے نشان بائے قدم کے قے اتارے ، تو کیااس ہے سمجھ میں نہ آبا کہ محبوبوں کی باد گاریں قائم کرنا ان کی تعظیم کرناان سے ضرور تیں بوری کرنا بیرسب اللہ کو منظور ہے میں مطلوب يھى ہاتى كويس كه رباتھاكه "وَمَنْ يُعَظَّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنْهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُونِيةِ (١) اسى طرح آب ويمحة حلي جائي توبرر كول كى ياد كارول لئے گننی عدیثیں ملیں کی قرآن میں ولیلیں ملیں کی مجھے بتاد کیا قرآن میں میں ہے کہ جب حضرت سید نا پیقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے آنگھیں کھو ہٹنجے جب پوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں مدد کننے کے لئے یہو نچے قط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے پریشان ہو کر دوسر ی مرتبہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں كئ تو بھائيول نے اسيں پيان لياور خوف سے كاننے كے كه اف جس كو ہم نے کنو میں میں ڈیو دیا تھاوہ باد شاہ وقت بن گیا کہیں ہماری کر دن نہ اڑادے مَر يوسف عليه السلام في فرمايا لا تَقُويْتِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ "(٢) ثم یر کوئی آفت نہ ہو کی اللہ تم سب کو معاف فرمائے پھر فرمایا میرے والد بزر کوار کیے ہیں ؟ انہول نے فرمایا کہ وہ آپ کی جدائی میں رورو کر آ تھول ے معدور تو گئے میں وائینٹ عینناه بن الکرن فَهُو كَظِیم (r) فرماتے (1) يارو ١١/ ركون ااسور و يج (۱) يارو ۱ اركو عم سورويوست

ہو تو کیار عب قائم ہوگا یہ تو حضرت شمویل نے فرمایا کہ وہ کم گو، وجیہ ، خوصورت، علم وتدبر، ہر اعتبارے تم لوگوں میں یکتابیں اس لئے بدبادشاہ ہیں اللہ تعالی نے انہیں باد شاہ بنایا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دلیل و یجئے کیوں ؟ کتنے تیز ھے تھے بنبی اسر ائیل کہ ایک نبی فرمارے ہیں کہ اللہ نے انہیں باد شاہ بنایا ہے مگر ان کو نبی کا کہناد کیل سمجھ میں نہیں آتا ،الگ ہے وليل جائ تو فرمات بي حفرت شمويل عليه السلام" إنَّ ايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيُهِ سَكِينَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ال مُؤسَى وَال هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ (١) س لوال كي بادشاه مونى كى دليل يه بك تمهارے مجمع کے میں مم لوگوں کے می وی آیک لکڑی کا صندوق لاکر ر کھدیا جائے گاایک صندوق آگیااو برہے اس صندوق کے اندر اللہ کی رحموں كاخزانه حفرت موغى عليه السلام اور حفرت بارون عليه السلام كے تيركات ہو نگے اور اس صندوق کو فرشتے سر پراٹھا کرلائیں گے۔ (تحملہ الملاعة) حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهاجور سول یاک کے چھا زاد بھائی اورآپ کے صحافی ہیں رسول یاک نے ان کو سینے سے لگا کریہ دعادی "اللَّهُمُّ عَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَتَاوِيلَ الْقُرُّانِ " (٢) الله النَّما تهين قرآن اوراس كا يحيد سکھادے قرآن کے اتنے بوے عالم قرآن کے اتنے بوے جا نکار صحابہ کے پتج میں حضرت عبداللہ ابن عباس راس المضرین کملاتے ہیں بعنی سارے قرآن کاعلم رکھنے والول کے سر داروہ فرماتے ہیں کہ تابوت سکینہ آیا تواس کے اندر ر حمتوں کا خزانہ آگیااور حضرت موی وہارون علیباالسلام کے تبرکات بھی اس (١) ياره ١ ركوع ١٥ سور ١٨ ه (٢) خاري جلد اول باب منا قب لن عبد الله ائن عبارس مني الله تعالى عنماص ٣٦١

نکھ کی گئی ہوئی روشنی واپس آئی۔ کہاں ہیں انبیاء ہے ہر ایر ی کاد عوی کرنے والے اپناا پناکر تالے کرآئیں اور جن کی روشنی حتم ہو گئی ہے ان کی آٹکھوں پر ڈال کران کی روشنی واپس کریں۔ مجھے بیہ بیان کرنا ہے کہ جب ایک نبی کا کرتا یخ نسبت کی بنیاد پر دوسرے نبی کو قیض پہونیاسکتاہے تو کیاامتی کو قیض نہیں یہو نیجائے گا؟ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے بی ایک بی کاکام ایک بی کے کتے سے من رہاہے تو یولو کہ امتی کا کام نی سے کیول ندمے گا؟ نبی کوایک نبی سے جب ضرورت ہے تو کتنابد نصیب ہو گاوہ امتی جس کو نبی ہے ضرورت نہ رہے ..... لہ اللہ تعالی نے ہم ہریلویوں کو کتنی مضبوط دلیل عطا فرمائی.....اب تواور سنو! قرآن شريف ياره ٢ سور وُبقر وكاآخرى ركوع يره ع الله تبارك وتعالى فرماتاہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے بہت دنوں بعد ایک نبی بنی امر ائیل میں آئے حضرت شمویل علیہ السلام انہوں نے بنی اسر ائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کروان لوگوں نے کہا کہ جہاد کرنے سے پہلے جم لوگول يرايك بادشاه مقرر كرديجة انهول في فرمايا" إنَّ اللَّه قَدُ بَعَث لَكُمُ الُونَ مَلِكا مِن الله تعالى في تمهار اوير طالوت كوباد شاه ماديا جو نكه بني مرائیل ہمیشہ تیز ھے رہاں گئے کئے لگے طالوت توایک غریب آدی ہے ب نے اسے باد شاہ بنادیا ہم مالداروں کو کیوں حمیں بنایا ؟..... نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے علم و عقل اور جسمانی و جاہت کے اعتبار سے اسے تم س سے بہتر بنایاطالوت تم میں سب ہے برداعالم سب سے بردا مدیر ، سب سے زیادہ جسمانی و جاہت اور خوبصورتی رکھتاہے ، ایک باد شاہ اگر بالکل پکوچ قسم کا زمانے میں بھی پچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی کیا خبر ان لوگوں نے کما چلویار نبی نے کما ہے ہم لوگ پی لیس کے کوئی ایک بالٹی پی گیا کوئی آدھی بالٹی جس نے بھی ایک چلو سے زیادہ پیادہ وہیں لیٹ گیا۔
میدان جہاد کی طرف چلنے کو کہا گیا تو ہوئے کہ اب تو چلنے کی سکت ہی شمیں ہے گر ان میں پچھے وہ بھی تھے جو خوف خدا اور ایمان کامل رکھتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا حکم ہے کہ ایک لپ سے زیادہ نہ پیسی تیکس کے تو وہ فرماتے ہیں کہ است ہی سے ان کی پیاس ختم ہوگئی اور بدن میں ایسی چستی آگئی کہ وہ لوگ نہر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہوگئی اور بدن میں ایسی چستی آگئی کہ وہ لوگ نہر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہوگئی اور بدن میں ایسی چستی آگئی کہ وہ لوگ نہر کے پار نکل گئے اور پیاس ختم ہوگئی۔

خاری شریف میں یہ حدیث ہے حضر تبراء ائن عاذب فرماتے ہیں کہ "کُنّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ اَصَحَابَ بَدُرٍ شَلْشُواْةٍ وَبِضُعَةً عَشَرَ بِعِدَّةِ اَصُحَابِ مَدُرٍ شَلْشُواْةٍ وَبِضُعَةً عَشَرَ بِعِدَّةِ اَصُحَابِ طَالُوت طَلَلُونَ الَّذِینَ جَاوَرُوا مَعَهُ النَّهُرَ " (۱) کتے ہیں کہ نہر کے اس پار طالوت کے ساتھ تین سو تیرہ آدمی گئے ، یعنی اصحاب بدر کی تعداد کے برابر، فرماتے ہیں کہ جب دونوں طرف کی فوج آمنے سامنے ہوئی تودیکھا گیا کہ طالوت کے ساتھ تین سو تیرہ سپاہیوں کے پاس جھیار تک نہیں، اوراد هر جالوت ہزاروں کی فوج میں تیرہ تیاور کے ساتھ ہے خود جالوت تاری طرح لمبا لوہے میں ڈوباہواہے ، زمین پر چلتا توزمین دل دل د لکتی، اس کے سامنے ایک دبلا پتلا سپاہی یہو نچااور کما جالوت اللہ کے باغی خداسے ڈر، جالوت نے تہم انگا کر کماجاؤ جاؤ تیرے جیسوں کو میں پاؤں سے مسل دوں تو کہا تنا غرور ؟

میں موجود تھے اس کے اندر موٹی علیہ السلام کے تعلین تھے حضرت بارون عليه السلام كاعمامه شريف تفا توريت لعني كلام الله كى محتى اب ميس سوج رہاہوں یااللہ تیراکلام اور نبی کے تعلین کیسے رکھے گئے ہونگے سوچا تو میرے ول نے فیصلہ کیا کہ اس طرح رکھا گیا ہوگا کہ پہلے حضرت موٹی کے تعلین رکھے گئے ہول گے اس کے اوپر ہارون علیہ السلام کا عمامہ اس کے اوپر کلام اللہ کی سختی اس طرح رکھا گیا ہو گا توادب ہو گا مگر سنو فرشتے اس کوسر پر لا کرر کھ رے ہیں تو توریت ان کے سریرے ، تعلین ان کے سریر ہے ہارون علیہ السلام كاعمامدان كي سرير إورالله فرمار باع كديد تابوت رحمول كاخزاندب حضرت شمویل علیه السلام بنبی امر ائیل کولے کر جھر مث لگائے موئے بہت ہے آدمیول کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اسے میں فرشتے تابوت لے کرآئے کھولا گیا تو تبرکات نکل آئے سب کو یقین ہو گیا کہ طالوت ہمارے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام کہ اے طالوت! جالوت نے بوی سر کشی کی سب سے پہلے جہاد کرنے جاد فوج تیار کرو جالوت ر حملہ کرو، حضرت شمویل نے فرمایا ہیں بھی چلونگا ہمارے ساتھ میہ تابوت بھی چلے گا حفرت شمویل کے علم سے حضرت طالوت نے فوج تیار کی بہت ے فوجی چل بڑے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ رائے میں ایک نہر بڑے کی الله تعالى اس نهر كے ذريعہ ثم كوآزمائے گا، لو چل رہى ہو گى ثم لو گوں كويياس کی ہو گی نہر ذکھ کر کہیں تم لوگ بہت یانی نہ بیناجو سے گاوہ باغی رہے گا اِلأَمِّن اغْنَتَرَفَ غُرُفَةً بيَدِهِ" (١) مَكروه آدى جوايك لي في لے تواتني اجازت ہے ، انتایاتی لی سکتے ہواس سے زیادہ جائز شیں .....اس

(١) خارى جلد داني ص ١٢٥

والول کے تیر کات بھی اگر مل جائیں توان سے بھی بھواکام بن سکتا ہے۔ یاد کرووہ زمانہ جب کہ محمود غزنوی سومنا تھ مندر فنح کرنے آئے تھے چار مینے تک محاصرہ کیا مگر کو ٹی کامیانی نہیں ملی، سارے کھانے بینے کا سامان حتم ہو گیا، لٹکر کے اضروں نے عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت ا واپس چلئے آئندہ بوری تیاری کرے آئیں گے فرمایا کہ اگر تم لوگ تیاری لرو کے توکیا یہ لوگ نہیں تیاری کریں گے ؟ جتنی تم لوگ تیاری کر کے او گے اس سے زیادہ یہ لوگ تیاری کریں گے توافسر ول نے کہاسر کار ہم کیا ریں کھانے پینے کاسامان تہیں ہے جب پیٹ بھو کارے گا تو کام کیے چارگا؟ توانہوں نے فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہو مگر ایک دن اور انظار کر لو کماایک دن مبیں آپ کے حکم کے مطابق ہم لوگ دو چار دن تک انتظار کریں گے مگر واپس چلنا پڑے گا، کہا کوئی حرج نہیں۔ کھرانے تمام کیمانڈروں اور سیرالاروں كو حكم دياك فوجيس تياري جائين كل قلع يرحمله كياجائے گااورجب ميں اشارہ کرول تو حملہ کیا جاتے دوسرے دن فوج تیار کی گئی محمود نے مصلی زمین ير پھھاديلما منے اپنے پير روشن ضمير حضرت سيد نا سيخ ابوا محس خر قاني عليه الرحمه کا کر تار کھدیااوراد ھر اشارہ کر دیا کہ فوج چڑھانی کرے اور خود تجدے میں گر پڑے اے پروردگار عالم ،اے رب العالمین آج ہمارے یاس تلات سکینہ شیں ہے اے اللہ، آج ہمارے ماس وہ تاہوت سکینہ خہیں ہے جس میں موٹی علیہ السلام كالعلين مبارك اوربارون عليه السلام كاعمامه نها مكراك يرورد كارآج میرے یاس تیرے ایک محبوب بندے کا ایک کر تاہے اے اللہ تو ہمارے گنامول كوندد كميم مهمايي مهارى فوج يالي مم حن كى فتح كى بھيك مانكتے ہيں۔ اے میرے پرورد گار میرے سے کے کرتے کے صدقے میں پر چم

آبیں حملہ کر تاہول 'چ'' وبلے یکے سابی نے ایک پھر زمین سے اٹھایا اوراینی رسی لے کر اس کے اندر گرہ لگاکر پھنسا دیا۔اور نشانہ لگا کر ٹھیکہ پیشانی بر مارا جب مارا تو پھر پیشانی میں کھس گیا اور بھیجا پھاڑ کر گدی کی طرف ے نکل گیا۔ قرآن فرماتاہ "وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُونَ" وہ دبا پتلا سابی جانتے ہیں کون تھا؟ وہ حضرت داود علیہ السلام تھے جبآب نے مارا توجالوت در خت کی طرح زمین برآگر فی النار ہو گیا پھر اللہ کے حکم سے ان چند سیامیول نے جالوت کی بوری فوج کو تباہ ویر باد کر دیا حضرت طالوت نے جب میہ دیکھا کہ دسمن کی فوج ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہے تو کھبر اگئے کہ کیے مقابلہ ہوگا؟ حضرت شمویل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نی اتن بوی فوج ہے میرے بھو کے پیاسے سیابی کیسے مقابلہ کریں گے ؟ فرماتے ہیں کہ اے طالوت! کھبر لا نہیں مقابلہ کے لئے تیار ہوجاد اور ب اعلان کردوکہ جو کوئی جالوت کومارے گااس کوآد ھی حکومت ملے کی اور س لو تم حمله کرواور بیہ تاہوت سکینہ مصیبت کے وقت کام آئے گا نیمی سامان ہے اس کو وسلیہ بناکر دعاکر تاہوں اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے حملہ رایا،اور تابوت کو بھیآ گے بڑھادیااوراللہ تعالی ہے عرض کی کہ اے اللہ اس تاوت میں جو ترکات ہیں ان کے صدقے میں توحق کا پر حم بلند فرمادے اد هر دعا ہور ہی ہے اد هر داود علیہ السلام کا پھر جالوت کی پیشانی سے عمرایا جالوت زمین برڈ میر ہو گیا،اور حق کی فتح ہو گئی بولو سمجھ میں آگیا کہ تبر کات میں رکتیں کتنی ہوتی ہیں ؟اوراس کو قرآن نے فرمایا" ستکیئنة من رُبّکمة س تو حضرت موسی وبارون علیماالسلام کے تیر کات کاحال تھااس زمانے میں ترکات ہم کمال یا نیں۔ مگر سنو نی کے تبرکات نہ سمی نی کے جائے

نکال لیتی تھیں تاکہ موعے مبارک شریف اندر ہی رہ جائے اور وہ یائی مریض کو پاادین تھیں، ابدہ چاہ خار کام یض ہوکہ پیٹ کام یض ہو، ہڈی کے درد كامريض مو جائے كان كامريض اس مريض كو موت مبارك كافيضان يهو نخااوروه شفاياب موجاتا حديث كالفاظ عين كَأَنْتُ لأُمّ عَمَّارَةَ شَعُرَاتٌ مِّنْ شُعُورهِ مَنْ اللَّهِ كَأَنَتُ تَغُسِلُهَا وَتُشْرِبُ غُسَالْتَهَا لِلْمَرُضَىٰ فَيَحُصُلُ لَهُمُ الشَّفَاءُ " (١) اب مجھے بتاؤ کہ اساء بنت ابی بحریا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنما کو بدعت کابدراستہ کس نے بتایا تھا؟ کیابہ شرک وبدعت نہیں ہے؟ یہ تعلیم توخود آقانے دی تھی، لائے خاری شریف کی جگہ سے حدیث شریف مذکور ہے حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ کے در میان مقام جعرانہ میں سر کار دوعالم علی کے جمراہ ر کے ہوئے تھے سر کار کے ساتھ حفزت بلال بھی تھے اچانک ایک اعرانی آیااور كَ لِكَ الْاتَّنْدِجْزُلِي مَاوَعُدتَّنِي فَقَالَ لَهُ أَبُشِرٌ " (٢) كياآب اپناوعده يورانه ریں مے ؟ تو حضور نے فرمایا اب میرے پاس مال آئے گا تو دو نگابشارت قبول كراس في كما "قَدُ أَكُثُرُتَ عَلَى مِنُ أَبُشِرُ " (٣) بهت بطارت مو چلى اب مجھے مال دیجئے۔ بواجنگلی قسم کاآدی تھا، حضور کا چرہ سرخ ہو گیا ، حضرت او موی اشعری اور حفرت بلال موجود تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر حضور فرماتے میں "رَدُّ الْبُشْرَىٰ فَإِقْبُلا أَنْتُمَا " (م) ثم دونول بشارت قبول کر لوبیہ نہیں قبول کر رہاہے توان لو گوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے قبول کیا، حضور نے فرمایا جاویاتی لے کر آو حضرت الد موی اشعری کہتے ہیں کہ باال ایک کورے میں یائی لائے رسول یاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کورے میں وست مبارک ڈالدیااوراہے ہاتھ وھوئے پھریائی تکالا (١) نور العرفان (٢) خاري جلد جاني ص ٢٠٠٠ ر مسلم جلد جاني ص ٢٠٠ (٣) اينا (٣) اينا

حق بلند فرما، او هر دعا ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اد هر قلعہ کا پھاٹک ٹوٹ گیا ، اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ چونکہ ہر زمانے میں انبیاء کرام کے تبر کات سے دعاء ما تکی جاتی تھی تو ہم توانبیاء کرام کے غلام ہیں۔ " عُلْمَا ، أُمَّتِي كَانْبِياءِ بَنِي إِسْرَائِيل ، توان ك تمركات ال كي ر کتیں'ان کے جلومے ہی تو لے کر مانگتے ہیں اس لئے س لو ابرکتیں ملیں کی ..... اس طرح کے واقعات قرآن میں اور ہیں مگر میں ان کو ابھی موقوف کر تاہوں اور میں آپ کو صرف یہ بتانا جا ہتاہوں کہ میرے آقانے اس طرح کے حالات وواقعات ہے ہمیں کس طرح روشن راہیں و کھائیں، اور صحابہ محرام کا بیہ معمول بھی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمر کات سے قیض اٹھاتے ، خاری شریف میں کیاآپ نے یہ حدیث میں پڑھی ہے، حضرت اسماء بنت الی بحر کے پاس سر ور کا تنات علیہ الصلوة والسلام کاایک کرتا تھاجب کوئیآدی ہماریزتا توا کے گھر آتااوراس مبارک پیراہن كود حوكر في ليتا-اوراسے اى وقت شفامل جاتى۔ (1) نہ ہو آرام جس ممار کو سارے زمانے سے اٹھا لیجائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے حضرت ام عمارة رضى الله تعالى عنها كے ياس رسول كريم صلى الله علیہ وسلم کے چند موئے مبارک تھے ،ایک شیشی میں رکھتی تھیں جب کوئی یساران کے پاس آتا تو تھوڑایائی اس میں ڈال دیتیں اور استی کے ساتھ یائی (۱) مسلم جلد دوم من ۱۰ فیزهاری شریف مسلم شریدنا و رشکوه کتاب اللباس مین حفرت عاکشه او رحفرت ایمسلم که بارسه مین بھی اسی قسم کی متعدد روایتین موجود بین ۔ مرتب

یمی وجہ ہے کہ میرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کابیہ واقعہ آپ مخاری شریف میں گئی جگہ پڑھیں گے کہ میرے آقاجب وضو کرتے تھے تو صحابہ آپ کے وھون کے لئے آپس میں ٹوٹ پڑتے تھے اورآپ کے دھون کو چرے پر مل لیتے تھے اپنے سینے پر مل لیتے تھے ،اور جب حضور کا مبارک کھنکھار اور ناک مبارک کی رطوبت باہر ہوتی تھی توصحابہ اس کو اس طرح وُث كر حاصل كرتے تھ كه كادوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِه " (١)اس ك لئے قریب تھا کہ آپس میں تکواریں چلادیں اور وہ جس کومل جاتاوہ اپنے سینے اور چرے پر مل لیتا، اور جس کونہ ملتا ہے ساتھی ہی کاہاتھ لے کر مل لیتا کہ چلووہ رطوبت تونہ ملی مگر اس رطوبت سے نسبت رکھنے والا ہاتھ تومل گیاوہی چھو لو اور وہی مل لو.....اب بولئے اگر کوئی وضو کرنے والا وضو رے گا تووضو کا یانی پیچھے کرے گایا سامنے ، میرے آقا کے سامنے یہ لوٹ کھوٹ چل رہی ہے ایک مرتبہ بھی میرے آقانے بیانہ کماکہ گندے ہو گئے کھناؤنے ہو گئے ہوبلحہ میرے آقااس پر خوش ہوتے، پیبتانے کے لئے کہ سنو! .....د نیاوالول کابه تھوک گند کی اور پساری پھیلا تاہے مگر میرا لعاب وهن بيماروں كو شفاعطا فرماتاہے كھر اٹھائے مخارى شريف كتاب المغازي باب الغزوة الحديبية حضرت براء ابن عازب اور جابرين عبدالله رضي المولى عنهماكي بيه حديث يؤهيس كه رسول أكرم صلى الله عليه وسلم جب حديبيه میں تشریف لائے تواس غزوہ میں تقریباً ۲۰۰۰ سویا ۱۵۰۰ سولوگ تھے ا باختلاف روایت وہ لوگ حضور کے ساتھ وہاں اترے جہاں ایک کنواں تھا جس کانام حدید بھااس کنوئیں میں یائی بہت کم تھاصحابہ نے تھوڑی ہی دیر (۱) ښاري جلداول ص ۳۱

منھ میں ڈالا اورای کٹورے کے اندر کلی کردی.....پھریا اور چرے میں مل کراس کورے میں ڈال دیا کورے میں میرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کاد هون مقرس چرے کاد هون ، د بمن مبارک کا د هوا ہے آ قائے کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم اس برنتن میں اپنے اعضائے یاک وهونے كے بعد قرماتے من اللهُ رَيَا منهُ وَأَفَرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنَحُورُكُمَا (١) لہ اے بلال اور اے او موسی اشعری اس پائی کوئی لولور کچھ چرے پر اور کچھ سینے مل لو، حضرت ام المؤمنين ام سلممه رضي الله تعالى عنهما خيمه مين تشريف فرما میں وہیں سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں وہیں سے بکار کر کہتی ہیں تفلّا ادّت مُّ سَلَمَةً مِنْ وَّرًاءِ السُّتُر أَنُ أَفْضِلاً لِأُمْكُمَا (r) و لِيُحوبلال اورو يَجمو او موسىٰ نعری تیرک اکیلے چے مت کرجانا بنی مال ام سلمہ کے لئے بھی بچاکرر کھنا۔ ونیاکی عور تیں جاہے کتنے بی بوے پیرکی بوی ہول مگر یہ عور تیں اس پیر کوایناشوہر ہونے کے ناطے اس کی در گی نہیں مانتیں چاہوہ مولاناکی یوی ہو، چاہے مفتی کی ہو، چاہے کوئی ہو، مگر نبی کے ازواج کو تود کیھو کہتی ہیں ویکھو تبرک اکیلے مت نی جاناتم لوگ این مال کے لئے بھی بچا کے رکھنا،آپ ازواج مطهرات کااندازہ لگائے کہ وہ میرے آقاکی کتنی پر کتیں دیکھتی تھیں کہ جس کی وجہ ہے آقا کی عقیدت میں ہے کہنے پر مجبور ہوجاتیں کہ میرے آقا کے چر و مبارک کلیانی ان کے ہاتھوں کا یائی کلی کا یائی اسس کیول نہ پایا گیا؟ او موئی اشعری کو کیوں پایا؟ حضر تبلال کو کیول پلایا؟ بیہ بتانے کے لئے۔ فلک پر نہ بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے چتم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے (۱) حارى جلد انى ص ١٢٠

﴿ قِبِكُ أَنُس " (١) حضرت محمائن سرين فرمات بين كه مين في حضرت عبیدہ سے کماکہ میرےیاں رسول کر یم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند موئے مبارک ہیں جو حضرت الس کے ذریعہ مجھے ملے یہ کون کمہ زے ہیں؟ حضرت امام محمدائن سیرین جو حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے مرید اور خلیفہ ہیں امام محمائن سیرین کونہ معلوم کتنے صحابہ کرام سے ملا قات کا موقع ملا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا، کون عبیدہ ؟ جو حضور کے زمانے میں حضور کے وفات ہے دوسال قبل ایمان لائے فرماتے ہیں "لأنُ تَكُونَ عِنْدِي شَعُرَةً مِنْهُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيا وَمَا فِيها " (٢) ك لو! اگراس موئے مبارک میں ہے ایک فکڑ ابھی مل جائے توخداکی قشم ساری دنیا کی دو کتیں اس پر قربان کر دول آخر وہ لوگ پر ملی والا مسئلہ کہاں ہے لے کر آگئے اس زمانے میں جو خیر القرون تھااس زمانے میں لوگ الیمیا تیں کیوں کر رے ہیں کہ موے مبارک مل جائے توسب قربان کردوں۔ کیول؟ اس لئے کہ ونیا کی دوات فانی ہے اور موع مبارک کی برکت باقی ہے ونیا کی دولت شاید ونیامیں فائدہ دے ورنہ ممکن ہے عذاب آخرت کا باعث بن جائے مگر موئے مبارک دنیا کی سعادت کاضامن اور آخرت کی سعادت کاضا من إلى لي وواتن آرزور كم تق من يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنُ تَفُوَى الْقُلُوبِ" (٢) بير تومير ٢ قاكى باتيں بين خداكى فتم ميں نے بزرگول کے حالات میں بہت می الیم باتیں یائی ہیں ہمارے مشائخ مار ہرہ مطہرہ میں ایک بزرگ ہے کی زمانے میں ایک جملہ نکل گیا اب اس کی بر كتين ديكھنے! كه وه بطور عمل جارى موكياكى آدى كو كتے نے كاف ليا تھاوه (۲) ابينا (۳) ياره ١٤ ١١ ركوع ١١ رمورة الح

میں سب پانی سم کر دیا ،اور و ضو کرنے اور دیگر ضروریات کے لئے ایک قطرہ مانی ندر بااب لوگ بریشان "العطش ، العطش" بائے پاس بائے پاس حلقوم کا نثا ہور ہاہے ،اب تودم نکل جائے گادوڑے دوڑے صحابے کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ پارسول اللہ کنوال سو کھ گیااب کچھ نہ جا، یائی نہیں ہے بہاس کی شدت ہے ہر طرف کہرام مجاہے لوگوں کے حلق میں کا نٹے پڑر ہے ہیں حضور نے فرمایالیکن ابھی تو کچھ یائی ہو گا، تھوڑاسایائی لے کر آو، صحابہ کرام نے تلاش کیاایک صحافی کے پاس تھوڑ اسایاتی نکلاوہ یائی رسول یاک کے پاس ایک پالے میں لایا گیا، میرے آقائے اپنادست کرم وھویا اوریانی لے کر د بن مبارک میں گر دش دی پھرای میں کلی فرمادی اور فرمایا کہ لے جاد اور کنوئیں میں ڈالدو صحابہ گرام وہ پائی لے کر آئے اور کنوئیں میں ڈالدیا تھوڑے انتظار کے بعد وہ یائی کئو تیں سے ابلااور اتنالبلا کہ کنوال یائی ہے لبالب ہو گیا (۱) میرے آقابتارہ میں کہ مجوبوں سے نسبت رکھنے والی چےزوں میں برکت کیے ابلقی ہے اس کا فیضان کرم بادل کی طرح برستاہے ایسی نظیریں اگر میں پیش کروں توبے شار نظیریں ملیں گی مگر اتنے ہی ہے الله لوگول كاسمجه ليناكافي ب-اب آئے سنتے رسول یاک علیہ السلام کے تیر کات بردی خوش تھیبی ہے ہمیں ملتے ہیں بھی بھی موئے مبارک کی زیارت کا موقع مل جاتا ہے موے مبارک کی زیارت بوی خوش قسمتی ہے سخاری شریف مکتاب الوضوء میں حضرت امام محمداین سیرین رصی الله تعالی عنماکی به حدیث ہے " قُلْتُ لِعُبَيُدَةً عِنْدَنَا مِنْ شَعُرالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبُنَّاهُ مِنْ (۱) حذاري جلد ٹاني کتاب المغازي ص ۹۸ ۵ ومفڪوۃ باب المعجز ات ص ۵۳۲

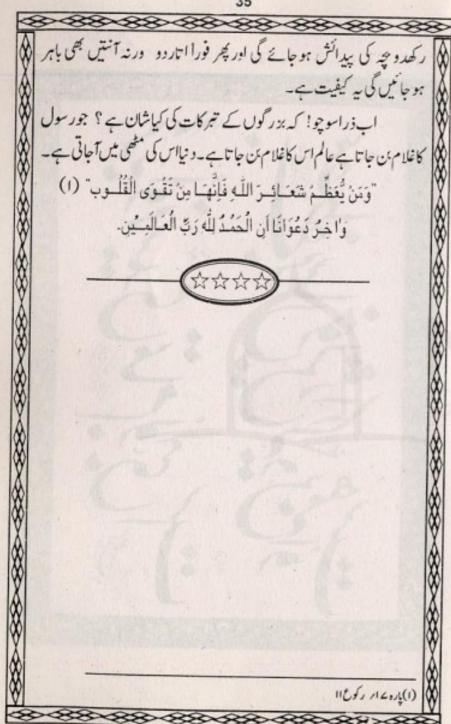

آدمی ان کے پاس آیا کہ حضور کچھ کرد بیجئے انہوں نے نداق مذاق میں ایک جملہ انہ دیا (بندر ناہے ریچھ مجاوے کتے کا کاٹاز ہر نہ آوے دہائی اخی جمشد جی کی اب ای روزے یہ عمل چلاآرہاہے کہ جس آدمی کو کتے نے کاٹ لیا۔ تو چاک کی مٹی کے غلولے بنا کراس جگہ پھیریں اور تین مرتبہ پیرکہدیں بندرناہے ر پچھ مجاوے کتے کا کاٹاز ہر نہ آوے دہائی اخی جمشید جی کی ، پھر اس غلولے کو توڑ کر دیکھیں جس رنگ کا کتا کاٹا ہو گااس رنگ کابال نکل آئے گاااور مریض ٹھیک ہوجائے گا کتنے مریضوں پر میں نے اس کا تجربہ کیا ہے میں نے کہا سجان الله میرے بزر گول ہے کوئی بات بطور مذاق بھی نکل جائے تو تبرک بن جائے اور اس تنبرک کا فیضان کہال ہے کہاں تک جاری ہو گیا۔ مجھے یا وآیا . ایک مرتبه حضرت شرف الدین کی منیری دحمة الله علیه جوبهار شریف میں آرام فرماہیں وہ کہیں دیمات میں تشریف لے جارہے تھے رات کاوفت ہو گیا توانہوں نے ایک دیمانی سے کما مجھے اسے گھر میں تھوڑی سی جگہ دیدو میں رات میں رکو نگا تواس دیراتی نے کہاواہ میری عورت ۳ ر دن ہے در وزہ ے یریشان ہے موت اور زیست کی تشکش میں ہے میں و مکھ رہا ہول کہ مر جائے کی اب اس حالت میں آپ کو مهمان بهاول جب تک میر اکام حمیں موجاتات تك مين كى كو مهمان مين بياد نگا ...... تو حضرت یکی منیری نے کماجا تیراکام بن گیا، سریہ چھٹی کمریہ کھڑ انکل بڑی یا نکل بردا، توده آدمی گھر میں جاکر دیکھتاہے کہ جے پیدا ہواہے اب جناب والا انہوں طرح کہا کہ مٰداق معلوم ہو تاہے مگر اس روز ہے آج تک بیہ معمول ہو گیا کہ جب کسی عورت کے پیٹ میں دروزہ ہواور پیج کی پیدائش متعذر ئے توایسے موقع پرایک مٹی کے پیالہ پر تکھدو (سریہ چھپنی) اور سر

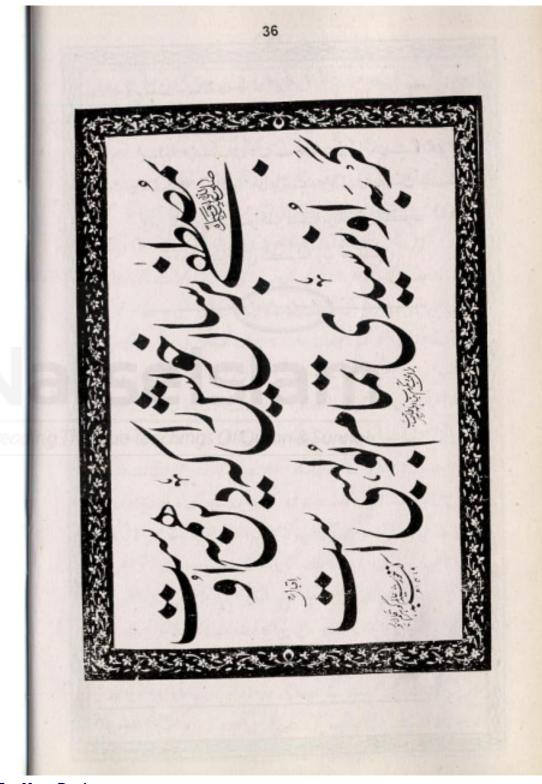

